

#### کیاجناب سیده ﷺ مولاا میرالمومنین علی ﷺ سے ناراض ہوئی تھیں؟ (کتاب الامالی)

رد ناصبیت



تحقیق :

سيد ساجد بخارى النقوي

[ منجانب : دفاع مكتب شيعه خير البريه ليم ]

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيمِ

شخ صدوق الله کا کتاب ' الأمالي " سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ جس میں جناب سیدہ (صلوات الله علیها)

کی امیر المؤمنین علی الطبیق سے ناراضگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہماری کتب میں بعض الیی روایات ہیں جو اہل سنت کے طریق سے نقل ہوئی ہیں۔ انہی روایات میں سے ایک روایت سے ہے جس کو الامالی میں نقل کیا گیا ہے۔ الیی روایات قابل احتجاج نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اگر ان روایات کو فضائل میں بیان کیا جائے۔

کیونکہ ایک تو ان روایات میں موجود رجال اہل سنت ہیں اور دوسرایہ روایات ان کے عقائد کو تقویت دیتی ہیں، اس لیے اگر عامی راوی اپنے عقائد کو تقویت دینے والی روایت ہماری کتب سے لاتا ہے تو وہ روایت رد کی جائے گی۔ پہلے ہم وہ روایت پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس روایت میں علتوں کی وضاحت کریں گے۔۔۔۔۔

روایت کی میں ہوت ہے:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ زِيَادِ بَنِ جَعْفَ الْهَمَدَاقِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ سَهُلِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِعُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ هِ شَامِ عَنْ سُهُيَانَ عَنْ عَبْدِ السَّاعِيلَ الصَّائِعُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ هِ شَامِ عَنْ سُهُيَانَ عَنْ عَبْدِ السَّاعِيلَ الصَّائِعُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ هِ شَامِ عَنْ سُهُيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَيْوِنِ فَي عَلَيْ الْمَاعِيلَ الصَّاعِيلَ الصَّائِعُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بَنُ هِ هَامِ عَنْ سُهُيَا وَعَنْ عَلَيْ السَّاعِيلَ الصَّاعِعُ قَالَ مَنْ عَمْ اللهِ بَنِ عَمْ اللهِ فَي مَنْ السَّاعِيلَ السَّاعِيلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

لَمْ يَكُنُ لَنَا مِنْهُ وِرُهُمُ وَأَخَذَتُ بِطَنَ فِ ثَوْبِ عَلِيّ عَفَقَالَ عَلِيَّ يَافَاطِمَةُ خَلِينِى فَقَالَتُ لاَوَاللهِ أَوْ يَعُولُ اللهِ أَعَلِيّاً مِنِى وَبَيْنِكَ أَبِي فَهَبَطَ جَبُرُئِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ يَا مُحَتَّدُ السَّلامُ يُقْمِئُكُ السَّلامَ وَيَقُولُ اقْمَا عَلِيّاً مِنِى اللهِ فَقَالَ يَامُحَتَّدُ السَّلامُ يُقْمِعُ فَكَبَّا أَنْ رَسُولُ اللهِ صَمَنْ إِلَى عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ مَنْ إِلَى عَلَى يَدُولِ اللهِ فَعَالَ يَامُعَيِّمُ اللهِ مَنْ إِلَى عَلَيْ مَنْ وَيُعَلِي وَقَالَ لَهَا يَابُنَيَّةِ مَا لَكِ مُلازِمَة لِعِلِيّ قَالَتُ يَا أَنْ تَضْمِقِ عَمَى يَدُولُ عَلَيْ اللهُ وَلَا تَلْمِقُ مِنْ اللهِ عَلَى يَعْمَلُونُ اللهُ وَلَا أَعُولُ اللهُ وَلَا أَعُولُولُ اللهُ وَلَا أَعْلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَعُولُوا اللهُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا أَعُولُوا اللهُ اللهُ وَلَا أَعُولُوا اللهُ اللهُ وَلَا أَعُولُ اللهُ اللهُ وَلَا أَعُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَعُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَعُولُ اللهُ ال

#### ترجمه

خالد بن رہے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین النیکی لاآکی کام کی خاطر مکہ گئے تھے، اور جب گر آئے تو حضرت سیدہ زہراہ اسلام اللہ علیہا) نے کہا کہ اے پچازاد جو باغ میرے باپ نے آپ کے لئے آباد کیا تھاوہ آپ نے فروخت کر دیا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں، بی بی نے فرمایا کہ اس کی قیمت (ورہم ودینار) کہاں ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کی قیمت اور ہم ودینار) کہاں ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں، کہ ایسے لوگوں کو دی کہ جن کے بارے میں میں نہیں چا ھتا تھا کہ مجھ سے سوال ہو جائے، سیدہ نے فرمایا کہ میں، میرے دو بیٹے اور آپ بھوک کے شکار ہیں، کیا ایک درہم بھی ہم تک نہیں پہنچا؟ پھر آپ نے امام علی کے دامن کو پکڑ لیا، مولا علی نے کہا کہ اے فاطمہ بھے چھوڑ دو، بی بی نے فرمایا کہ نہیں جب تک میرے باپ ہمارا فیصلہ نہ سائیں۔ حضرت جرائیل الکیٹیٹا ہم رسول اللہ اٹٹیڈلیٹم کے پاس آئے اور کہا کہ اے مجمد، اللہ تھے سلام کہہ رہا ہے، سائیں۔ حضرت جرائیل الکیٹیٹا ہم رسول اللہ الٹیڈلیٹم کے بیس آئے اور کہا کہ اے مجمد، اللہ تھے سلام کہہ رہا ہے، مولا علی کو میر اسلام پہنچادے، اور فاطمہ کو کہو کہ تم علی کا دامن پکڑنے کا حق نہیں رکھتی۔ رسول اللہ مولا علی کا دامن پکڑر کھا ہے، کہا اے میر ی بیٹی کیوں علی کا دامن پکڑ میں کے گھر آئے دیکھا بی فاطمہ س نے مولا علی کا دامن پکڑر کھا ہے، کہا اے میر ی بیٹی کیوں علی کا دامن پکڑ

بیٹی ہو؟ سیرہ نے فرمایا کہ باباوہ باغ جو آپ نے ان کے لئے آباد کیا تھا، بارہ ہزار درہم پر انہوں نے فروخت کیا اور ایک درہم بھی ہمارے لئے نہیں رکھا کہ ہم خوراک خریدیں۔ رسول اللہ نے کہا: اے میری بیٹی، جبرائیل نے میرے رب کی طرف سے مجھے اور علی کوسلام پہنچایا ہے، اور مجھے تھم دیا ہے کہ مجھے کہہ دوں کہ تم علی کا دامن کیڑنے کا حق نہیں رکھتی، بی بی نے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت جا ہتی ہوں پھر ایسانہیں کروں گی۔

الصدوق، ابوجعفر محمد بن على بن الحسين (المتوفى381هـ)، الأمالي، ص471ـ467، ح 10، الناشر: كتابچى - تهران، الطبعة: السادس، 1376هـ

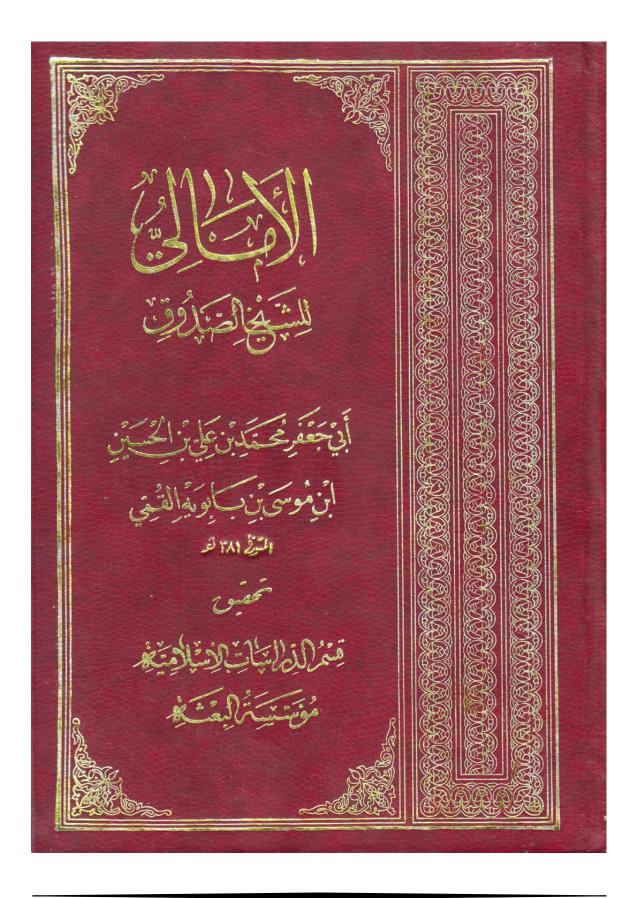

المجلس الحادي والسبعون

007

۱۰/۷٤۱ حدّ ثنا جعفر بن محمّد بن مسرور (رحمه الله)، قال: حدّ ثنا الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عُمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، قال: عاد رسول الله (منّى الله عليه وآله) سلمان الفارسي (رحمه الله عليه) في عِلّته، فقال: يا سلمان، إنّ لك في عِلّتك ثلاث خِصال: أنت من الله عزّ وجلّ بذِكر، ودعاؤك فيه مستجاب، ولا تَدَع العلّة عليك ذنباً إلّا حطّته، متّعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك ").

ابن سهل بن إسماعيل الدِّينَوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا ابن سهل بن إسماعيل الدِّينَوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الملك بن عُمير، عن خالد بن رِبْعي، قال: إنّ أمير المؤمنين (عبدالتلام) دخل مكّة في بعض حوائجه، فوجد أعرابياً متعلّقاً بأستار الكعبة وهو يقول: يا صاحب البيت، البيت بيتك، والضيف ضيفك، ولكلّ ضيفٍ من ضيفه قِرَى (عبدالتلام) فاجعل قِراي منك الليلة المغفرة. فقال أمير المؤمنين (عبدالتلام) لإصحابه: أماتسمعون كلام الأعرابي؟ قالوا: نعم. فقال: اللهُ أكرم من أن يَرُدّ ضيفه.

قال: فلمّاكان الليلة الثانية وجده متعلّقاً بذلك الرُّكن وهو يقول: يا عزيزاً في عزّك، فلا أعزّ منك في عزّك، أعزّني بعزّ عزّك، في عزّ لا يعلم أحدّكيف هو، أتوجّه إليك، وأتوسّل إليك، بحق محمّد وآل محمّد عليك، أعطني ما لا يُعطيني أحدّ

<sup>(</sup>١) الإختصاص: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) معانى الأخبار: ١/١٦٠، بحار الأنوار ٧٠: ٥٠/٧٠

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨١: ١٨٥ /٢٧.

<sup>(</sup>٤) القِرَى: ما يُقدِّم إلى الضيف.

غيرك، واصرِف عنّي ما لا يصرِفه أحدٌ غيرك. قال: فقال أمير المؤمنين (عبدالتلام) لأصحابه: هذا والله الاسم الأكبر بالسّريانية، أخبرني به حبيبي رسول الله (مآراة عبداله)، سأله الجنّة فأعطاه، وسأله صرف النار وقد صرفها عنه.

قال: فلمّاكان الليلة الثالثة وجده وهو متعلّق بذلك الرُّكن وهو يقول: يا من لا يحويه مكان، ولا يخلو منه مكان، بلاكيفية كان، ارزُق الأعرابي أربعة آلاف دِرْهَم، قال: فتقدّم إليه أمير المؤمنين (علمالتلام) فقال: يا أعرابي، سألت ربّك القِرَى فقراك، وسألته الجنة فأعطاك، وسألته أن يصرِف عنك النار وقد صرفها عنك، وفي هذه الليلة تسأله أربعة آلاف دِرْهَم! قال الأعرابي: من أنت؟ قال: أنا عليّ بن أبي طالب. قال الأعرابي: أنت والله بُغيتي، وبك أنزلت حاجتي. قال: سَل يا أعرابي. قال: أريد ألف دِرْهَم للصّداق، وألف دِرْهَم أقضي به دَيني، وألف دِرْهَم أشتري به داراً، وألف دِرْهَم أتعيّش منه. قال: أنصفت يا أعرابي، فإذا خرجت من مكة فسَل عن داري بمدينة الرسول (صلى الله عليه واله).

فأقام الأعرابي بمكة أسبوعاً، وخرج في طلب أمير المؤمنين (عليه السوم المؤمنين المسول (صلى المومنين مدينة الرسول (صلى القصيد الله وسادى: من يَدُلّني على دار أمير المؤمنين علي (عليه السلام) من بين الصبيان: أنا أدّلك على دار أمير المؤمنين، وأنا ابنه الحسين بن عليّ. فقال الأعرابي: من أبوك؟ قال: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه التلام). قال: من أمتك؟ قال: فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين. قال: من جدّك؟ قال: رسول الله محمّد بن عبدالله بن عبد المطّلب. قال: من جدّتك؟ قال: خديجة بنت خُويلد. قال: من أخوك؟ قال: أبو محمّد الحسن بن عليّ. قال: قد أخذت الدنيا بطرّفيها، امشِ إلى أمير المؤمنين، وقُل له إنّ الأعرابي صاحب الضمان بمكّة على الباب.

قال: فدخل الحسين بن عليّ (عليهما السلام) فقال: يا أبه، أعرابي بالباب، يَزْعُم أنّه صاحب الضمان بمكّة. قال: فقال: يا فاطمة، عندك شيء يأكُله الأعرابي؟ قالت: اللهمّ لا. قال: فتلبّس أمير المؤمنين (عله التلام) وخرج، وقال: ادعوا لى أبا عبدالله سلمان

المجلس الحادي والسبعون

000

الفارسي. قال: فدخل إليه سلمان الفارسي (رحمنه عليه)، فقال: يا أبا عبدالله، أعرِض الحديقة التي غَرَسها رسول الله (متراه عليه وآله) لي على التُجّار. قال: فدخل سلمان إلى السوق، وعرض الحديقة فباعها باثني عشر ألف دِرْهَم، وأحضر المال، وأحضر الأعرابي، فأعطاه أربعة آلاف دِرْهَم وأربعين دِرْهَماً نفقة.

ووقع الخبر إلى سُوَّال المدينة فاجتمعوا، ومضى رجلٌ من الأنصار إلى فاطمة (طبهاالتلام)، فأخبرها بذلك، فقالت: آجرك الله في ممشاك. فجلس عليّ (طبهالله) والدراهم مصبوبة بين يديه، حتّى اجتمع إليه أصحابه، فقبض قبضة قبضة وجعل يُعطى رجلاً رجلاً، حتّى لم يبق معه دِرْهَمٌ واحد.

فلمًا أتى المنزل قالت له فاطمة (طهاالتلام): يا بن عمّ، بِعتَ الحائط الذي غرسه لك والدي؟ قال: نعم، بخير منه عاجلاً وآجلاً. قالت: فأين النمن؟ قال: دفعته إلى أعين استحييتُ أن أُذلَها بذلّ المسألة قبل أن تسألني. قالت فاطمة: أنا جائعة، وابناي جائعان، ولا أشُكَ إلّا وأنك مثلنا في الجُوع، لم يكن لنا منه دِرْهَم! وأخذت بطرَف ثوب عليّ (طهالتلام)، فقال عليّ: يا فاطمة، خلّيني. فقالت: لا والله، أو يحكم بيني وبينك أبي. فهبط جَبْرَئيل (طهالتلام) على رسول الله (صلى الله (صلى الله على الله الله أن تضربي السلام يقرئك السلام ويقول: اقرأ عليّاً مني السلام وقل لفاطمة: ليس لك أن تضربي على يديه ولا تلزمي بثوبه.

قالت فاطمة (علما السلام): فخرج أبي (علم السلام) في ناحيةٍ وزوجي عليّ في ناحيةٍ، فما لَبِث أن أتى أبى (منرالله علم وآله) ومعه سبعة دراهم سُود هَجَرية، فقال: يا فاطمة، أين

#### روایتمیںموجودرجالپرایکنظر

اس روایت میں شخ صدوق اپنے شخ احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی سے نقل کرتے ہیں۔ احمد بن زیاد بن جعفر شخ صدوق سے ہیں اور شیعہ امامی ہیں۔ احمد بن زیاد بن جعفر کہتے ہیں قال عمد بن سهل بن اسماعیل الدینودی لیعنی عمر بن سہل نے بیان کیا۔ اب عمر بن سہل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔۔۔

#### ابی حفص عمروبری سہل برج اساعیل الدینوری القرمیسنی

یہ شیعہ رواۃ میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ شیعہ رجال میں مجہول شخص ہے۔ جبکہ اہل سنت رجال میں یہ ثقہ ہے۔

ے حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں ان کے متعلق کہتے ہیں:

عمربن اسماعيل الدينوري الحافظ الحجة ابوبكر الدينوري:

قال ابوعلى الخليلي في ارشاده هو ثقة امام متفق عليه سمع شيوخ بغداد والكوفة والبصرة وكان صاحب سنة وعبادة

#### : ترجمه:

ابو یعلی خلیلی اپنی کتاب ارشاد میں کہتے ہیں یہ متفق علیہ ثقہ ہیں۔ انہوں نے بغداد اور بھرہ و کو فہ کے شیوخ سے ساع کیا ہے۔ یہ سنت کی اتباع کرنے والے اور عبادت گزار تھے۔

(سير اعلام النبلاء ، ج 15 ، ص 338 ) و (تاريخ اصبهان ، ج 1 ، ص 418)



تصنيف الإنمامش<u>يب ال</u>دين محمّد بن عثمان لدهبيّ

> المتوفى ٧٤٨ھ - ١٣٧٤م

البخش أكالخامس عشير

حَقِّقَ هَ ذَالِكُ رَا الْمِ الْمُ رَاهِ الْمِرْسَقِ إِبْرَاهِ الْمِرْسَقِ

<sub>ٲۺۯڣ</sub>ۼڸڿؖڡٙؠ۫ۊٵڶڲٵڋۅؘڂۜڿۧٵٞڡؘٳۮؿۜ **ۺۼۘۑٮڶؚڶ***ٲڔڶٷۅ***ڟ** 

مؤسسة الرسالة

روى عن : محمد بنِ رافع والذُّهْلِيِّ ، ومحمدِ بنِ حَمَّاد الْأَبيوَرْدي ، وعبد الرحمن بن مُنيب المَرْوَزِيِّ ، وعبد الله بنِ هاشم الطُّوسي ، وجماعةٍ .

وادَّعى أنَّه ابنُ مئةٍ وثماني سنين(١) .

وكان أبو محمد البَلاذُرِيُّ يشهدُ له بِلُقِيِّ هؤلاء(٢) .

حدَّث عنه : منصورُ بنُ عبد الله الخَالِدي ، وابنُ مَنْدَة ، وأحمدُ بنُ محمد البصير ، وعليُّ بنُ إبراهيم المُزَكِّيُ ، ومحمدُ بنُ إبراهيم الجُرْجَانيُّ ، والقاضي أبو بكر الحِيريُّ ، وأبو طاهر بنُ مَحْمِش ، وسمع منه الحاكمُ ثلاثةَ أجزاء ، فعُدمَتْ .

وثَّقه ابنُ مُنْدَة ، واتَّهَمه الحاكمُ ، وقال : لم يسمعْ شيئاً . وهذه كتب عمُّه (٣) .

مات سنة ستٍ وثلاثين وثلاث مثة .

#### ١٧٦ ـ عُمر بن سَهْل \*

ابن إسماعيل الحافظ الحُجّة أبو حَفْص ، وأبو بكر الدَّيْنَوريُّ القِرْميسينيُّ (1) ، أحدُ أئمة الحديث .

(١) ( الأنساب ، : ٨ / ٢٦٦ .

(٢) المصدر السابق.

(٣) « ميزان الاعتدال » : ١ / ٤٢٩ .

\* الانساب : ١٠ / ١١٠ \_ ١١١ ، تدكرة الحفاط : ٣ / ٨٧٩ ـ ٨٨٠ ، طبقات الحفاط . ٣ / ٨٧٩ ـ ٨٨٠ ، طبقات الحفاط . ٣٥٩ .

(٤) بكسر القاف ، وسكون الراء ، وكسر الميم ، والسين المهملة المكسورة بين اليائين الساكنتين آخر الحروف ، والنون في آخرها .

هده النسبة الى « قِرميسين » وهي ملدة بجبال العراق « الأنساب » : ١١٠/ ١٠

227

سیر ۱۵ /۲۲

يروي عن : إبراهيم بن أبي العُنْبس الكُوفي ، والحسنِ بنِ سلام السُواق ، وعُبيد بن عبد الواحد البَزَّار ، وأبي قِلابة الرَّقَاشي ، وأمثالِهم .

حدَّث عنه: الحافظ أبو القاسم بنُ ثابت ، وصالح بن أحمد الهمذاني ، وأحمد بنُ تُرْكان ، وأبو بكر بن بُخَيْت ، والقاضي أبو بكر الأَبْهَري ، والهَمَذَانيون .

قال أبو يعلى الخليلي في و إرشاده و : هو ثِقةً ، إمام عالم مُتَفَقَ عليه . سمع شيوخَ بغداد والكوفة والجَبَل والبَصْرة ، وكانتُ له معرفة ، وكان صاحب سُنَّة وعبادة ، سمعت عيسى بنَ أحمد الدِّينوريَّ ، يقول : خرج عُمرُ بن سهل الحافظ ، وبيده قصَّة ، فقال لي : أريد أن أصْعَدَ إلى تَلَّ التَّوبة ، وأرفَعَها الى الله من جهة جُهَّال الدِّينور ، ففعل ذلك ، وانتقل إلى قِرْمِيسينَ (۱) .

قال الخليليُّ : وسمعت أبا القاسم بنَ ثابت ، يقول : لم أرَ مثل عمر ابن سهل الحافظ في الدِّيانة (٢) .

قلتُ : توفّي سنةَ ثلاثين وثلاث مئة من أبناء الثّمانين . وما هو بالمشهور لأنّه كان بزاويةٍ من البلاد رحمه اللّه .

أنبأنا ابنُ سلامة ، عن أحمد بن طارق ، أخبرنا السَّلَفي ، أخبرنا المسلّفي ، أخبرنا المبارك بن الطيوري ، أخبرنا أبو إسحاق البَرْمَكيُّ ، أخبرنا أبو بكر بن بُخيْت ، حدثنا عمر بن سهل بن مجاهد إسماعيل الدِّينوريُّ الحافظ ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيم بن الرَّماح إملاءً ، حدثنا أحمد بنُ يونس ، حدثنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عَبّاس ، قال : أقمْنا مع رسول عن عاصم الأحول ، عن عِكرمة ، عن ابن عَبّاس ، قال : أقمْنا مع رسول

<sup>(</sup>١) د تذكرة الحفاط ، : ٣ / ٨٧٩ ـ ٨٨٠ .

<sup>(</sup>٢) و تذكرة الحفاظ ، : ٣ / ٨٨٠ .

ان کے بارے شخ نمازی مشدر کات علم الرجال میں فرماتے ہیں:

عمربن سهل بن اسماعيل لميذكرولا

یعنی ان کا ذکر نہیں کیا گیا

مستدركات علم الرجال ، ج 6 ، ص 93

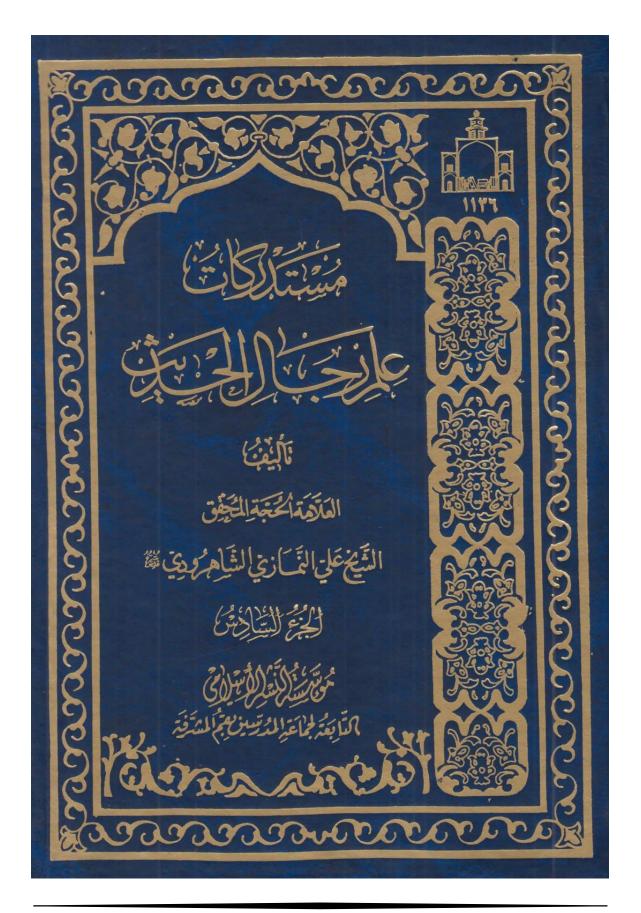



# مُسِنْتَ الْكَانِيَ

نَاكِنَهُ الْمُنَافِينَ الْمُنَافِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِي الْم

والمنافظ

٤٤ مَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

#### ١١٠٢٩ عمر بن سليان:

لميذكروه. روى محمّدبن أيّوب الكلابي، عنه. بشا ص١٥٨. و تقدّم في عمرو.

#### ١١٠٣٠ عمر بن سليان الجعفى:

لميذكروه. روى الصفّار بإسناده، عن عليّ بن أبي حزة، عنه، عن أبي عبدالله عليه السّلام، ما يفيد حسنه. جد جـ ٢١٤/٤٠، و كمبا جـ ٤٧٥/٩.

و روى العيّاشي، عنه، عن رجل، عن الرّضا عليه السّلام-الخ. كمبا ج٣٧/٢٣، و جد ج١٥٢/١٠٣.

#### ١١٠٣١ عمر بن سهل الأسدي:

لمیذکروه. روی عن سهیلبن غزوان، عن الصادق علیه السّلام حدیث عفراء الجنیّة. جد ج۱۳۲/۸، و ج۸۳/۱۸، و کمبا ج۳۲۹/۳، و ج۱۷/۸.

#### ١١٠٣٢ عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري:

لميذكروه. روى الصدوق في أماليه ص٢٨٠ عن أحدبن زيادبن جعفر الممداني رضي الله عنه، عنه عن زيدبن إسماعيل الصائغ، عن معاويةبن هشام، عن سفيان، عن عبدا لملكبن عمير، عن خالدبن ربعي، عن أميرا لمؤمنين عليه السّلام حديثاً شريفاً مفصّلاً في الفضائل، و جد ج٤٤/٤١، و كمبا ج١٨/٩ه.

١١٠٣٣ عمر بن سهل الجعفي: من أصحاب الصادق عليه السلام. ذكره البرق.

#### ١١٠٣٤ عمر بن شجرة الكندي:

من أخبث الناس؛ كما قاله مولانا الصادق عليه السلام. كمبا ج١٣٨/١١، و ج٧٠٦/١٠. و ذكر هذه الرواية فيه ص٥٥ و نسبه إلى عمربن سجنة الكندي و أحدهما سمو. و جد ج١٢٨/٢٦، و ج١١٨/٤٧، و ج٢٦٣/٤٦، و البصائر الجزء ٦ باب ٩.

## ابوالحسن زيدبن اساعيل الصائغ

اس روایت کے دوسر ہے راوی زید بن اساعیل بھی عامی المذہب ہیں۔

- ابن حبان نے ان کا ذکر الثقات میں کیا ہے۔
  - ابن ابی حاتم ان کو محلّه الصدق کہتے ہیں۔

تاریخ بغداد ، ج 8 ، ص 447



# بَتْ الْمِيْ الْمِيْرِيْمِ الْمِيْرِيْرِيْمِ الْمِيْرِيْمِ الْمِيْرِيِيْرِيْمِ الْمِيْرِيْمِ الْمِيْرِيْمِ الْمِيْرِيْمِ الْمِ

تَألِيفَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

دراه وتحقیه مُصَطفی عَبْدالقن ادر عَطا

الجشيزة الشامين

دارالکنب العلمية

٤٤٨ .......نيد بن إسماعيل

أَخْبَرَنَا البُرْقَانِيّ أَخْبَرَنَا عَلِيّ بن عُمَر الحَافِظ حَدَّثْنَا الحَسَن بن رشيق حَدَّثْنَا عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ عن أبيه.

ثم حَدَّثَنِي الصوري أَخْبَرَنَا الخَصِيب بن عَبْد الله القَاضِي قـال نـاولني عَبْـد الكريـم - وكتب لي بخطه - قال سَمِعْت أبي يقول: زَيْد بن أخزم بصري ثقة، أَبُو طَالِب.

أَخْبَرَنَا الأَزْهَرِي أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن العَبَّاسِ الخَزَّازِ قال قال لنا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الكندي: ومات زَيْد بن أخزم بعد دخول الزنج البصرة، وذبح ذبحا، ذبحه الزنج سنة سبع وخمسين ومائتين.

#### ٧٥٥٧ - زَيْد بن أَبِي زَيْد القَصْرِيُّ:

حَدَّثَ عن الحُسَيْن بن عَلِيّ الجعفي. روى عنه مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خزيمة النَّيْسَابُوري.

أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو زُرْعَة رَوْح بِن مُحَمَّد بِن أَحْمَد الرَّازِيّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَد الحُسنَيْن بِن عَلِيّ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بِن حزيمة - في داره وأنا سألته - حَدَّثَنَا زَيْد ابن أَبِي زَيْد - مِن قصر ابن هبيرة - حَدَّثَنَا الحُسنَيْن بِن عَلِيّ الجعفي حَدَّثَنَا سُفْيَان قال قبل لابن المُنْكَدِر: ما بقى مما يستلذ؟ قال: الإفضال على الإحوان.

#### ٨٥٥٨ - زَيْد بن الحَسَن بن زَيْد، أَبُو الحَسَن المَدَني. حَدَّثَ ببغداد:

حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي الصقر الخَطِيب - بالأنبار - أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن المغلس بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن المغلس البَزَّاز - بمصر - أَخْبَرَنَا الحَسَن بن رشيق حَدَّثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن المغلس حَدَّثَنَا أَبُو الحَسَن زَيْد بن الحَسَن المديني - ببغداد - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُف مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَزِيد وهو المديني بحديث ذكره.

#### ٥٥٥ - زَيْد بن إسْمَاعِيل بن سَيَّار بن مَهْدِيّ، أَبُو الحَسَن الصَّانِغ:

سمع زَيْد بن الحباب ومعاوية بن هشام، وأَسُود بن عَامِر، وأَبُ النَّضْر هاشم بن القَاسِم، وجَعْفَر بن عون، ومُحَمَّد بن عُبَيْد الطنافسي، ومُحَمَّد بن كثير الكُوفِي، ومعاوية بن عَمْرو. روى عنه أَبُو بَكْر بن أبي الدُّنيَا، وأَبُو بَكْر بن محاهد المقرئ، ومُحَمَّد بن الحُسَن بن الحُسَيْن العِجْلِيّ، ومُحَمَّد بن مخلد، وإسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصَّفَّاد.

زید بن نشیط .....

#### وقال ابن أبي حَاتِم سَمِعْت منه مع أبي ببغداد، ومحله الصدق.

أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَر بن مَهْدِيّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن مخلد العَطَّار حَدَّثَنَا زَيْـد بـن إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا معاوية بن هشام حَدَّثَنَا سُفْيَان عن دَاوُد عن الشعبي عن جَـابِر. قـال: لما لقـى النبي عَقِيْ النقباء قال لهم: «تؤووني وتمنعوني؟» قالوا فما لنا؟ قال: «لَكم الجنة».

#### • ٢٥٦ - زَيْد بن المُهْتَدِي بن يَحْيَى بن سَلْمَان، أَبُو حَبيب المَرْوَرُوذيُّ:

قدم بغداد وحَدَّثَ بها عن سَعِيد بن يَعْقُوب، وصَالِح بن يَحْيَى الطالقانيين، وعَلِيّ ابن خشر المروزي، ومُحَمَّد بن النَّيْسَ ابُورِي. روى عنه مُحَمَّد بن مخلد، ومُحَمَّد بن الخسن بن زياد النقاش، وأبو القاسِم الطبراني.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن شَهْرِيَار الأَصْبَهَانِيّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد بن أَيُّوب الطبراني حَدَّثْنَا رَيْد بن المهتدي المروروذي - أَبُو حَبيب ببغداد - حَدَّثْنَا سَعِيد ابن يَعْقُوب الطالقاني حَدَّثْنَا عُمَر ابن هَارُون عن يُونس بن يَزيد عن الزَّهْرِيّ عن أَنس ابن مَالِك. قال قال رسول الله ﷺ: «أمرت بالنعلين والخاتم (۱)».

قال سُلَيْمَان: لم يروه عن الزَّهْريّ إلا يُونس، ولا عن يُونس إلا عُمَر بن هَـارُون، تفرد به أَبُو حَبيب عن سَعِيد بن يَعْقُوب.

٤٤٦١ – زَيْد بن نَشِيط بن سَعِيد بن عَبْد الرَّحْمَن بن سَعِيد بـن نَشِيط، أَبُـو
 سَعِيد الضَّبِّي:

من أهل همذان، قدم بغداد وحَدَّثَ بها عن إِسْمَاعِيل بن توبة. روى عنه الحُسَيْن ابن صَفْوَان البَرْدَعِيّ، وغيره.

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيد مُحَمَّد بن مُوسَى الصَّيْرَفِيّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن أَحْمَد الصَّفَّار الأصبهاني - إملاء في سنة ست وثلاثين وثلثمائة - حَدَّثَنَا زَيْد بن نشيط - ببغداد - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن توبة قال حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَلِيّة عن مُحَمَّد ابن جحادة عن طلحة بن مصرف عن خَيْثَمَة عن عَبْدالله أن النبي عَلِيَّ كان يدعو هكذا. وأشار إسْمَاعِيل بالسبابة.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن عِيسَى بن عَبْد العَزِيز البَزَّاز - بهمدان - حَدَّثنَا صَالِح بن أَحْمَـد

٠٦٠٠ - (١) انظر الحديث في : العلـل المتناهيـة ٢٠٣/٢. والمعجـم الصغير ١٦٦١. وكــنز العمــال

شیخ نمازی مشدر کات علم الرجال میں فرماتے ہیں:

زيدبن اسهاعيل الصائغ لمين كروه

لعنی ان کا ذکر نہیں کیا گیا

مستدركات علم الرجال ، ج 3 ، ص 461



# مُسِنْتَالِكَانَىٰ وَمُسِنْتَالِكَانِیْنَ وَمُسِنْتَالِكَانِیْنَ وَمُسِنْتِالِكَانِیْنَ وَمُسِنْتِیْنِ وَمِی الله وَ مِی الله وَائِمِ وَائ

نَالْمَيْفُ العَلَامَة الْمُحَجَّةِ المُسَجِّفِق الشَّيخِ عَلِيَ النِّسَازِيِّ الشَّياهِ مُرْدِيِّ مَنْشِئُّ الشَّيخِ عَلِيَ النِّسَازِيِّ الشَّياهِ مُرْدِيِّ مَنْشِئُ

ولينافلانك

ٷؾؘؽؗٵٛڮؙؙؙؙؙؙ۠ڡٛؿٙڵڰؙۺٙڴڰٳٷ ٷؾؙٚؠۼۘؽؙڟ۪ؠٛۼ؞ؚٷ؉ؚڔڗڛؚۺ*ؖۻٷ*؈ٛؽڣ

ج۲/۲۳۱.

#### ٥٨٩٦ زيد بن أسامة بن زيد:

لميذكروه. حضرته الوفاة فبكى. فقال له مولانا السجّاد عليه السلام: ما يبكيك؟ فقال: عليّ خسة عشر ألف دينار، لمأترك لها وفاءاً. فقال له مولانا السجّاد: لاتبك فهي عليّ و أنت منها بريء. فقضاها عنه، كما رواه المفيد في الارشاد.

#### ٥٨٩٧ ـ زيد بن إسحاق بن عيسى بن موسى:

لميذكروه. روى عن أبيه، قال: سألت أبي عيسى بن موسى. و عنه، الحسن بن على القوهستاني، كما في كتاب غيبة الطوسي ص٩٨، و في جد ج٢٥٩/٣٦، و كمبا ج١٣٤/٩. و تقدّم في حسن.

#### ٥٨٩٨ زيد بن أسلم:

روى عن أبيه، كما تأتي روايته في عمرين زياد.

العياشي ج١/١٣٣ عنه، عن أنسبن مالك، حديث افتراق الامّة، و هو كثير الرواية عن أبيه. و ابنه عبدالرحمنبن زيد.

روى عبدالله بن جعفر، عنه، عن عطاءبن يسار. التوحيد باب ١ ح٢٥٠

#### ٥٨٩٩ زيد بن إسماعيل الصائغ:

لميذكروه. وقع في طريق الصدوق. جد ج٤٤/٤١، و كمبا ج٥١٨/٩، و الامالي ص٢٨٠، و السندمذكور في عمربن سهل.

٠٩٥٠ زيد بن بدر: لميذكروه، روى قضايا صفين. كتاب صفين ص٢٩٧.

#### ٥٩٠١ زيد البرسي:

لميذكروه. روى ابن أبي عمير، عنه، عن عبيدبن زرارة. تفسير القمي سورة المؤمن.

### معاوية بن مشام إبوالحسن الكوفي

یہ بخاری اور مسلم کار اوی ہے۔ اور احمد بن حنبل، احمد بن سلیمان الرهاوی، اسحاق بن راهویة، محمد بن عثمان بن أبي شیبة، أبو کریب محمد بن العلاء جیسے محد ثین کا شخ ہے۔ اہل سنت رجال میں ثقہ وصدوق ہے۔

- تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ، ج 28 ، ص 219
  - اوهام المحدثين الثقات ، ج 10 ، ص 556



المجلّد التّامِن وَالعشروُن

حَقَّقه، وَضَبَط نَصَّه، وَعَلَق عَلَيْه الدِكُتُورِبِ إِلَّهِ الدِكُتُورِبِ العَوار معروف

مؤسسة الرسالة

روى عنه: جعفر بن عَوْن، وحاتِم بن إِسْماعيل (خ م)، وسُلَيْمان بن بلال (خ م س)، وعبدالله بن المُبارك (خ س)، ومحمد ابن جعفر بن أبي كثير، ومحمد بن عُمر الواقِديُّ، ووكيع بن الجَرَّاح (م)، ويَزيد بن الهاد وهو من أقرانه، وأبو بكر الحَنفيُّ، وأبو زُكيْر المَدنيُّ.

قال إِسْحاق بن مَنْصور(۱)، عن يحيى بن مَعِين: صالحٌ.

وقال أبو زُرْعة (٢): لابأسَ به.

وقال أبو حاتِم (٢): ليسَ به بأسٌ.

وذكرهُ ابنُ حِبَّان في كتاب «الثِّقات» (أ).

روى له البُخاريُّ، ومُسلم، والنَّسائيُّ.

#### ٦٠٦٧ - بخ م ٤: مُعاوية (٥) بنُ هِشام القَصَّار، أبو الحَسن

(٥) طبقات ابن سعد: ٣٠٣، وتاريخ الدارمي، الترجمة ٩٤، وعلل أحمد: ٢٥/١، ٢٤١ الرحمة ٩٤، وعلل أحمد: ٢٥/١، ٢٤١ الرحمة ٢٤٠، وتاريخ البخاري الكبير: ٧/الترجمة ١٤٥٢، والكنى لمسلم، الورقة ٣٣، وثقات العجلي، الورقة ١٥، والمعرفة ليعقوب: ١٧١٧، و٢/٣٠، ١٦٨، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي: ٣٠٠، والجرح والتعديل: ٨/الترجمة ١٧٥٩، وثقات ابن حبان: ٩/١٦٦، والكامل لابن عدي: ٣/الورقة ١٤٤، وثقات ابن شاهين، الترجمة ١٣٣٥، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه، الورقة ١٦٦، وضعفاء ابن الجوزي، الورقة ١٥٥، والجمع لابن القيسراني: ٢/٢١، والكاشف: ٣/الترجمة ١٣٥، وديوان الضعفاء، الترجمة القيسراني: ٢/الترجمة ١٣٢٥، وتذهيب التهذيب: ٤/الورقة ٥٥، ومن تكلم =

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: ٨ / الترجمة ١٧٤٦.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(</sup>٣) نفسه.

<sup>(</sup>٤) ٤٦٨/٧. وقال ابن حجر في «التقريب»: ليس به بأس.

الكُوفيُّ، مولى بني أُسَد.

روى عن: أيوب بن عُتْبة اليَمَاميِّ، وحَمْزة بن حَبيب الزَّيات (ت)، وخالد بن إلياس، وسُفْيان الثَّوريِّ (م ٤)، وشَريك بن عبدالله النَّخعيِّ، وشَيْبان بن عبدالرَّحمان النَّحويِّ (بخ م ت ق)، وعَليّ بن صالح بن حَيّ (ق)، وعَمَّار بن زُرَيْق (س ق)، وعُمر ابن غِيات الكُوفيِّ، وعِمْران بن أنس المَكيِّ (د ت)، وعِيْسى بن راشِد، ومالك بن أنس (س)، والمنهال بن خَليفة، وهِشام بن سَعْد المَدنيِّ (م ق)، والوليد بن عبدالله بن جُمَيْع، ويونُس بن الحارِث الطَّائِفيِّ (د ت ق).

روى عنه: أحمد بن حَنْبل (د)، وأحمد بن سُلَيْمان الرُّهاويُ (س)، وإسْحاق بن راهَويه (س)، وبشْر بن خالد العَسْكَريُ (سي)، والحَسَن بن عَليّ بن عَفَّان (سي)، والحَسَن بن عَليّ بن عَفَّان العامِريُ (ق)، والحَسَن بن عَليّ الخَلَّال، وزَيْد بن إسْماعيل الصَّائِغ، وشُعيْب بن أَيُّوب الصَّريفينيُ (د)، وأبو بَكْر عبدالله بن محمد بن أبي شَيْبة (م ق)، وعبدالرَّحمان بن خالد القطَّان الرَّقيُّ، وعَبْدة بن عبدالله الصَّفار (ت س ق)، وعُثْمان بن محمد بن أبي شَيْبة (د ق)، والقاسِم بن زكريا بن دِيْنار الكوفيُّ (س)، ومحمد شَيْبة (د ق)، والقاسِم بن زكريا بن دِيْنار الكوفيُّ (س)، ومحمد ابن عبدالله بن نُمَيْر، ومحمد بن عُقْبة السَّدُوسيُّ، وأبو كُريْب محمد بن أفضيْل البَرَّاز المَكيُّ، ومحمد بن فُضَيْل البَرَّاز المَكيُّ، ومحمد بن فُضَيْل البَرَّاز المَكيُّ، ومحمد بن فُضَيْل البَرَّاز المَكيُّ،

فيه وهو موثق، الورقة ٢٩، وتاريخ الإسلام، الورقة ٧٧ (أيا صوفيا ٣٠٠٧)، وميزان الإعتدال: ٤/الترجمة ٨٦٣، ونهاية السول، الورقة ٣٧٨، وتهذيب التهذيب: ١٨١٨٦-٢١٩، والتقريب: ١٦١/١، وخلاصة الخزرجي: ٣/الترجمة ٧٠٩١، وشذرات الذهب: ١٥٦/١.

قال عُثْمان بن سَعيد الدَّارميُّ (')، عن يَحْيى بن مَعِين: صالحٌ، وليسَ بذاك.

وقال أبو حاتِم ": قلتُ لعَليّ بن المَديني: فمعاوية بن هِ مِشام، وقَبيصة، والفِرْيابيّ؟ قال: مُتقاربين ".

وقال عبدالرَّحمان بن أبي حاتِم '': سألت أبي عن معاوية بن هشام، ويحيى بن يَمان، فقال: ما أقربهما. ثم قال: معاوية بن هشام كأنه أقوم حديثاً، وهو صَدُوق.

وقال يعقوب بن شَيْبة السَّدُوسيُّ: كان من أعلمِهِم بحديث شَريك هو، وإسْحاق الأزْرَق.

وقال أبو عُبَيْد الآجُريُّ، عن أبي داود: ثقةً. وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب «الثِّقات» ، وقال: مات سنة أربع

أو خمس ومئتين، ربما أخطأ (٦)

<sup>(</sup>١) تاريخه، الترجمة ٩٤.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل: ٨ / الترجمة ١٧٥٩.

<sup>(</sup>٣) ضبب عليها المؤلف في نسخته لورودها هكذا بالأصل. وفي المطبوع من الجرح والتعديل: «متقاربون»، والذي يحافظ على ماينقل محافظة شديدة، فهي كانت في الأصل كما كتبها، والله أعلم، ثم غيرها النساخ أو الناشرون.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل: ٨ / الترجمة ١٧٥٩.

<sup>. 177 / 9 (0)</sup> 

وقال ابن سعد: توفي بالكوفة وكان صدوقاً كثير الحديث. (طبقاته: ٢٠٣/٦). وقال العجلي: ثقة. (ثقاته، الورقة ٥١). وذكره ابن عدي في «الكامل»، وقال: وقد أغرب عن الثوري بأشياء وأرجو أنه لابأس به. (٣/الورقة ١٤٤). وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء»، وقال: قيل: هو معاوية بن أبي العباس روى ماليس من سماعه فتركوه. (الورقة ١٥٥) وتعقبه الذهبي في «الميزان» قائلاً: هذا خطأ منك ماتركه أحد. (٤/الترجمة ١٦٣٤). وقال ابن حجر في «التهذيب»: قال الساجي: صدوق يهم. قال أحمد بن حنبل: هو كثير الخطأ. (٢١٨/١٠). وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق له أوهام.

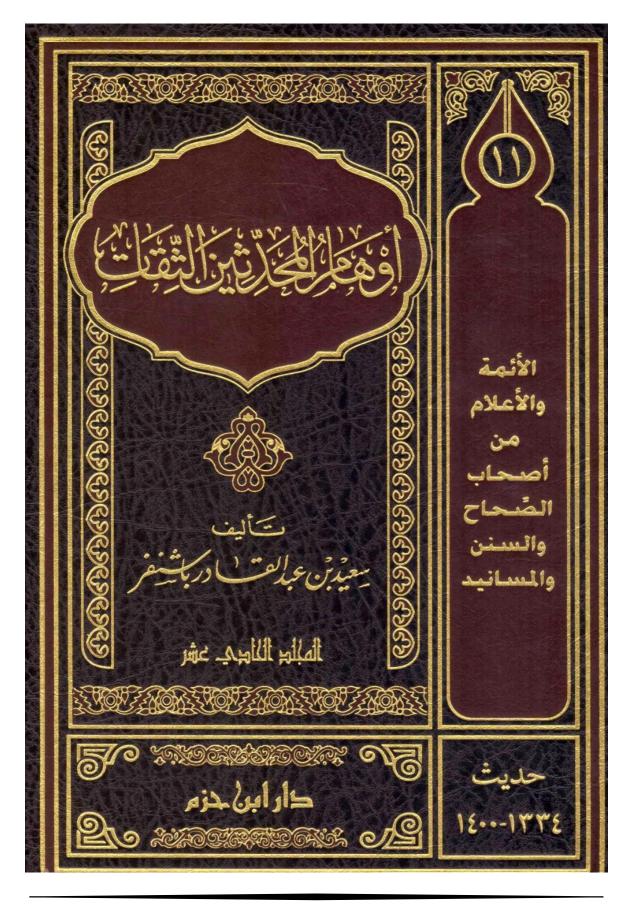



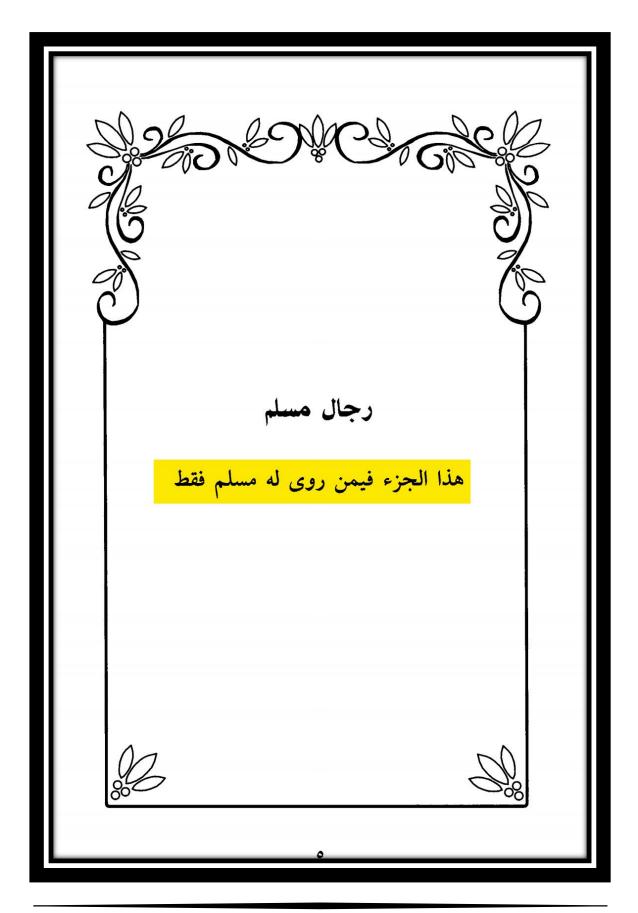



معاوية بن هشام القصار الأزدي، أبو الحسن الكوفي، مولى بني أسد.

روى عن: سفيان الثوري، ومالك، وهشام بن سعد، وشريك، وشيبان وجماعة.

وعنه: أحمد، وإسحاق، وابنا أبي شيبة، وأبو كريب وجماعة.

قال أبو داود: ثقة.

وقال أحمد بن حنبل: كثير الخطأ.

وقال يحيى بن معين: صالح وليس بذاك.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن يحيى بن يمان ومعاوية بن هشام؟ قال: ما أقربهما، ثم قال معاوية بن هشام كأنه أقوم حديثاً وهو صدوق.

وقال الساجي: صدوق يهم.

وقال ابن سعد: صدوق كثير الحديث، مات سنة ٢٠٤.

قال ابن حجر: صدوق له أوهام، من صغار التاسعة.

روی عنه مسلم أربعة أحادیث: (۱۹۲، ۲۰۳، ۱۲۹۶، ۲۰۹۸).

007

#### 4 سفيان الثورى

ان کے متعلق سب ہی جانتے ہیں کہ بیر رجال بخاری و مسلم میں سے ہیں اور اہل سنت میں متفق علیہ ثقہ راوی ہیں۔

🗢 ﷺ محرالعاملی اپنی کتاب الرجال میں فرماتے ہیں:

سفيان الثورى منهموم جداً

لیمنی ان کی شدید مذمت وار دہے۔

رجال للحر العاملي ، ص 132

رجال کشی میں سفیان توری کی مذمت میں کئی روایات موجود ہیں۔





مُحَدِّدُ الْحُسَرِ الْحُرِّرِ الْعُلْمِلِي

صَلْحِبُ لُوسَائِلِ ١٠٣١)

تِجَهِبْق عَلِىٰ لَفْنَاضِ لِي

التابعين الكبار ورؤسائهم وزُهّادهم .

٦٥٢. سعيد بن معتوق: كش: مذمومٌ زيدي. د٠٠.

٣٥٣. سعيد بن منصور: زيدي. صه، كش٣.

٦٥٤. سعيد بن يسار: ثقة. صه، جش٤.

٦٥٥. سعيدة مولاة جعفر عائلًا: ممدوحة . كش ٠.

٢٥٢. سفيان التَوْري ٦: مذموم جدًاً. كش٧.

٦٥٧. سفيان بن عُيِينة: ليس من أصحابنا ولا من عِدادنا. صه، د^. مذموم. كش ٩. وظاهره أنّه التَوْري، وفيه تأمّل.

٦٥٨. سفيان بن يزيد: ممدوح. ي، صه١٠.

١٥٩. شكين النَخْعي: روى كش حديثاً وصف تعبّده. صه ١١.

٣٦٠. سلّام بن أبي عَمْرة الخراساني: ق ١٦. ثقة . صه [عن] جش ١٣. ممدوح . كش ١٠٠.

٦٦١. سلامة بن محمّد بن إسماعيل الأزّدي: لم ١٥. الأرْزَني، شيخ من أصحابنا، ثقة، جليل.

١. رجال الكشي ٢٩ / ١٢٤.

٢. رجال ابن داوود ٢٤٨ / ٢١٤، وليس في كش، أظر تنقيع المقال ٢: ٣٤.

٣. الخلاصة ٢٢٦ / ٣؛ رجال الكثّي ٢٣٢ / ٤٢٠.

٤. الخلاصة ٨٠ / ٧؛ رجال النجاشي ١٨١ / ٤٧٨.

٥. رجال الكشي ٢٦٦ / ٦٨١.

٦. في هامش النسخ ما عدا «ق»، نقلاً عن القاموس: «ثور أبو قبيلة، واسم جبل مكّة».

۷. رجال الكشّي ۳۹۳ / ۷٤۱. ۸. الخلاصة ۲۲۸ / ۱؛ رجال ابن داوود ۲۲۸ / ۲۱۰.

١١. الغلاصة ٨٥ / ٦؛ رجال الكتَّي ٣٧٠ / ٦٩١.

۱۲. رجال الطوسي - ۲۱ / ۱۲۹. ١٣ . الخلاصة ۸۵ / ۱۰ رجال التجاشي ۱۸۹ / ۵۰۲.

١٤. رجال الكشي ٣٣٨ / ٣٢٣، وفيه: «سلّام العنّاط الكوفي» وتمايل إلى الاتّحاد العلّامة في الخلاصة.

١٥. رجال الطوسي ٤٧٥ / ٤، وفيه أيضاً «الأرزني» بدل «الأزدي». وذكره مهملاً في الفهرست ٢٣١ / ٢٣٧.

#### عبدالملك بن عمير

اس سے اگلاراوی عبدالملک بن عمیر ہے۔ گو کہ بیہ اہل سنت کاراوی ہے لیکن اہل سنت رجال میں اس پر جرح مفسر ہے۔

حافظ ذهبي سير اعلام النبلاء ميس كهتي بين:

عبدالملكبن عبير:

قال أبوحاتم صالح الحديث ليس بحافظ تغير حفظه قبل موته

#### . ترجمه:

ابوحاتم کہتے ہیں یہ صالح الحدیث تھالیکن حافظ نہیں تھااس کا حافظہ موت سے پہلے تبدیل ہو گیا تھا۔

وروى إسحاق الكوسج عن يحيى بن معين قال مخلط

#### ز جمه:

اسحاق الکوسج ابن معین سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہایہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔

وقال على بن الحسن الهسنجاني سمعت أحمد بن حنبل يقول عبد الملك بن عمير مضطرب الحديث

#### ترجمه:

علی بن الحن ہسنجانی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل سے سناانہوں نے کہا کہ عبدالملک حدیث میں اضطراب کا شکار تھا۔

قلت روايته ما أرى له خمسمائة حديث وقد غلط كثيرا

#### ترجمه:

یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے 500 احادیث میں غلطیاں کیں اور کثرت سے غلطیاں کرتے تھے۔

ذكره إسحاق الكوسج عن أحمد بن حنبل أنه ضعفه جدًا

#### زجم:

اسحاق الکوسج احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سخت ضعیف ہے۔

سير اعلام النبلاء ، ج 5 ، ص 439

مِيْنِي لِجُوالِيُّنِيلِهِ

تصنيف الإمام شيب الدين محدين أحمد بن عثمان الدهبي المتوف

۷٤٨ - ١٣٧٤ر

الجيزة للخامس

الشيئة الميكات و حقق مل ذَاللِث و المنطقة الميكات الميكات الميكات المرافة والميكات المرافة والميكات المرافة والميكات المرافة والميكات المرافة والميكات المرافة والميكات الميكات الميك

مؤسسة الرسالة

وثَّقه أبو حاتم. قال أبو مُسهِر: رأى أنساً. وقال ابن معين: قضى لهشام أبن عبد الملك.

قلتُ: كان أحدَ الفقهاءِ مع مكحول، وقد ندبّه عُمَرُ بن عبد العزيز لِيفقّه بني نمُير ويُقرئهم.

قال سعيد بن بشير: كان صاحب كتب، يعني: أنه كان بليغاً في ترسُّلِه.

قلت: لما استُخْلف الوليدُ بن يزيد، عزله بالحارث بن محمد الأشعري .

وقال سعيد بن عبدالعزيز: لم يكن عندنا أعلمُ بالقضاء من يزيد بن أبي مالك، لا مكحول ولا غيره.

قال أبو عُبيد: مات سنة ثلاثين ومئة. وقال الوليدُ بن مسلم: بقي إلى سنة ثمان وثلاثين ومئة.

#### ١٩٥ -عبد الملك بن عُمير \* (ع)

ابن سُويد بن حارثة القُرشي، ويقال: اللخمي أبو عمْرو، ويقال: أبو عمر الكوفي الحافظ، ويُعرف بالقِبطي.

رأى عليّاً رضي الله عنه، وأبا موسى الأشعري.

وحدَّث عن جُندب البجلي، وجابر بن سمرة، وجبر بن عتيك، وعَمرو بن حُريث، وعُطية القُرظي، والنَّعمان بن بشير، وأُمَّ عطيَّة، وجرير بن عبد الله البَجلي إن صحَّ، وحُصينِ بن قبيصة أو ابنِ عقبة، وإياد بن لقِيط، والأشعث ابن قيس ولم يُدركه، وحصين بن أبي الحرِّ، وزيد بن عقبة، وربعي بن حِراش،

<sup>\*</sup> طبقات خليفة ١٦٣، التاريخ الكبير ٢٧٥٥، التاريخ الصغير ٣٩/١، الجرح والتعديل ٥/٠٣، تهذيب الكمال ٨٦٠، تذهيب التهذيب ٧٢٥٢/، تاريخ الإسلام ٧٢٥/٠، ميزان الاعتدال ٧/٠٦، ١٦١، تهذيب التهذيب ١١/٠٤، خلاصة تذهيب الكمال ٢٤٥.

وابنِ أبي ليلى، وقَزَعة بنِ يحيى، وعَمرو بن ميمون الأودي، وورَّاد كاتب المغيرة، وموسى بن طلحة، وأبي بُردة بن أبي موسى، وأبي الأحوص الجُشَمي، وخلقٍ من الصحابة وكبار التابعين، وعُمر دهراً طويلًا، وصار مسند أهل الكوفة.

حدَّث عنه شعبةً، والثوري، ومسعر، وهُشيم، وأبو عَوانة، وإسرائيل، وزائدة، وحمادُ بن سَلمة، وعُبيدُ الله بن عمرو الرَّقي، وجرير بن عبد الحميد، وسُفيانُ بن عُيينة، وعُبيدةُ بن حميد، وخلقٌ كثير.

وحدَّبْ عنه من القدماء شهرُ بن حوشب، وذلك في صحيح مسلم مقروناً بآخر. قال علي بن المديني: له نحو مئتي حديث.

روى الميموني عن أحمد بن حنبل، عن سُفيان بن عُيينة، سمعتُ عبد الملك بن عُمير يقولُ: والله إني لأحدِّث بالحديث، فيا أدع منه حرفاً واحداً.

قال النسائيُّ وغيرُم: ليسَ به بأس. وقال أبو حاتِم: صالِح الحديث، ليس بحافظ، تغير حفظه قبل موته.

وروى إسحاق الكوسج، عن يحيى بن معين قال: مخلِّط.

وقال علي بن الحسن الهسنجاني: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: عبدُ الملك بن عُمير مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته، ما أرى له خمس مئة حديث، وقد غلط في كثير منها.

#### وذكر إسحاق الكوسج عن أحمد، أنه ضعفه جداً.

وروى صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، قال: سماكُ بن حرب أصلحُ حديثاً من عبد الملك بن عُمير، وذلك أن عبد الملك يختلف عليه الحفاظ.

وروى محمد بن سفيان الكوفي، عن أبي بكر بن عياش، سمعتُ أبا

#### ے شخ مفید نے ان کے متعلق اپنی کتاب الا فصاح میں فرمایا ہے:

فأماعبد البلك بن عبير فبن أبناء الشامر و أجلاف محارب أمير البؤمنين ع البشتهرين بالنصب و العداوة له و لعترته و لم يزل يتقرب إلى بنى أمية بتوليد الأخبار الكاذبة فى أب بكر و عبر و الطعن فى أمير البؤمنين ع حتى قلدوة القضاء و كان يقبل فيه الرشا و يحكم بالجور والعدوان و كان متجاهرا بالفجور و العبث بالنساء

#### ترجمه

عبدالملک بن عمیر، شام کارہنے والا اور امیر المو منین کا سخت ترین دسمن تھا۔ وہ امیر المومنین اور ان کے خاندان سے دسمنی میں مشہور تھا اور ابو بکر اور عمر کے بارے میں خود سے جھوٹے فضائل اور امیر المومنین پر طعن کی روایات گھڑتا تھا۔

الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري، البغدادي (المتوفى 413 هـ)، الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، ص 220، الناشر كنگره ي شيخ مفيد، الطبعة: الأولى





في الزمناهي

"مأليف

الإمام الشَّيخ المُفَيْدُ عُلَّدَبْنِ مُحَتَّمَدُبْنِ النَّعَمَانِ ابْنِ المُحَيِّمَ الْهُ عَبِي اللَّهِ، العُكبرِي، البَعْثَدَادِي الْهُ عَبِي اللَّهِ، العُكبرِي، البَعْثَدَادِي ٢٢٠ ..... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام

رِبْعي بن حِراش، ثم من بعده تارة يعزى إلى حذيفة بن اليهان، وتارة إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب.

فأمّا عبدالملك بن عمير فمن أبناء الشام، وأجلاف محاربي أمير المؤمنين عسم المشتهرين بالنصب والعداوة له ولعترته، ولم يزل يتقرّب إلى بني أميّة بتوليد الأخبار الكاذبة في أبي بكر وعمر، والطعن في أمير المؤمنين عسم حتّى قلّدوه القضاء، وكان يقبل فيه الرّشا، ويحكم بالجور والعدوان، وكان متجاهراً بالفجور والعبث بالنساء، فمن ذلك أنّ الوليد بن سريع خاصم أخته كلثم بنت سريع إليه في أموال وعقار، وكانت كلثم من أحسن نساء وقتها وأجملهن فأعجبته، فوجّه القضاء على أخيها تقرّ بأ إليها، وطمعاً فيها، فظهر ذلك واستفاض عنه، فقال فيه هذيل الأشجعي (۱):

أتاه وليد بالشهود يقودهم على ماادعى من صامت المال والخول يسوق إليه كلثاً وكلامها شفاء من الداء المخامر والخبل فا برحت تومي إليه بطرفها وتومض أحياناً إذا خصمها غَفَلْ

وقال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث جدّاً مع قلّة روايته، وذكر إسحاق الكوسج عن أحمد أنّه ضعّفه جدًّا. أنظر ترجمته في الجرح والتعديل ٥: ٣٦٠، تهذيب التهذيب ٦: ٤١١، سير أعلام النبلاء ٥: ٤٣٨.

<sup>(</sup>١) هو هذيل بن عبدالله بن سالم بن هلال الأشجعي، شاعر كوني معروف، وله هجاء في ثلاثة من قضاة الكوفة: عبدالملك بن عمير، الشعبي، ابن أبي ليلى. أنظر جمهرة أنساب العرب: ٢٤٩، الأعلام للزركلي ٩: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) أو مضت المرأة: سارقت النظر. «الصحاح \_ ومض \_ ٣: ١١١٣».

البذا:

یہ روایت بطریق اہل سنت ر جال ہمارے لیے قابل احتجاج نہیں بلکہ ہم اس کور د کرتے ہیں۔

والسلام!

جمع و ترتیب

سلمان على الحيدري